## فضيلت اسلام

تاليف غيغ الاسلام محد بن عبد الوهاب

> ترجمه ابو المكرم بن عبدالجليل

## فضاراالسالفي

اللوم الجور سيخ اللوسلة محديه فبرالوهاب

رجهم الله ورضي عهد

قسام بمسراجعية نصدوصهم في أصدولها وبالتعليق عليه

فضيل السباخ السماهيل برمحد الفضاري

كسما فتسام هسو وفضسيلة

والمتيخ جبروالله بهجرواللطف آل والشيخ

مقابلت على مخطوطتيه

ترجمة إلى اللغة الأردية أبو المكرم بن عبدالجليل

راجع الترجمة

عبدالقدوس محمد نذير محمد إسماعيل عبدالحكيم

#### المهرس

| حة  | الصف                                                               | الموصوع           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٥   | لمترجم                                                             | ١- كلمة ١         |
| ٧   | المحققينا                                                          | ۲- مقدمة          |
| ٩   | نسل الإسلام                                                        | ۳- باب فه         |
| 1 £ | جوب الدخول في الإِسلام                                             | ٤- باب و-         |
| 19  | سير الإسلام                                                        | <b>٥</b> - باب تف |
|     | ل الله ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا ﴾                               |                   |
| 40  | جوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه                         | ٧- باب و-         |
|     | جاء في الخروج عن دعوى الإِسلام                                     |                   |
|     | وب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه                              |                   |
|     | ا جاء أن البدعة أشد من الكبائر                                     |                   |
|     | ا جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة                         |                   |
|     | ول الله : ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ فَي إِبْرَاهِيمَ |                   |
|     | بان من المشركين ﴾                                                  |                   |
|     | ول الله : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً ﴾                               |                   |
|     | ا جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء                                 |                   |
|     | تحذير من البدع                                                     |                   |
| 14  | ر العناوين                                                         | ٦ ٦ – فهر س       |

#### فهرست

| تمبر | ار فهرست عناوین صفحه                                          | نمبرش |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ۵    | مقدمه از مترجم.                                               | -1    |
| ۷    | مقدمه از محققین                                               | -۲    |
| 9    | اسلام کی فضیلت کابیان                                         | -r    |
| ۱۳   | اسلام میں داخل ہونے کی فرضیت کا بیان                          | -1~   |
| 19   | اسلام کی تفسیر                                                | -۵    |
| ۲۳   | اللہ کے فرمان ﴿ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً ﴾ كابيان           | -4    |
| r 0  | كتاب الله كے كى بيروى اور اسكے ماسواسے بے نیازى واجب ہے       | -4    |
| 72   | د عویٰ اسلام سے خارج ہو جانے کا بیان                          | -1    |
| ٣٢   | اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو تاواجب ہے                       | -9    |
| ٣٧   | بدعت کا تھکم کبیرہ گناہول ہے زیادہ سخت ہے                     | -1+   |
| ٠,   | اس کا بیان که الله تعالیٰ بدعتی کی تو به قبول نهیس کرتا       | -11   |
| 44   | الله ك فرمان ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ ﴾ كابيان | -11   |
| 4    | الله ك فرمان ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ كابيان   | -194  |
| ۵۸   | اسلام كى اجنبيت اور غرباء كى فضيلت كابيان                     | -11~  |
| 43   | بدعات پر تنبیه                                                | -10   |
| ۸۲   | فهر ست عناوین                                                 | -17   |

لو گول کو ہم نے دیکھا کہ نہروان کی جنگ میں وہ خوارج کے شانہ بشانہ ہم سے نیزہ زنی کررہے تھے۔ (۱)

الله تعالی معین ومددگار ب اور اس پر بهار ابھروسہ ہے۔ وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین (۲)

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کو امام دار می نے اپنی سنن میں "باب کراھیۃ اخذ الراک" کے تحت روایت کیاہے 'اوراسی کی بنیاد پر ہم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔

<sup>(</sup>۲)"الله تعالی ہی معین ومددگارہے ..... ہے لے کر ۔....اجمعین "تک کی عبارت عبد الرحلٰ بن عثمان کے تحریر کردہ کتاب کا عمدہ نسخہ ہے جو کہ کتاب کا عمدہ نسخہ ہے ، جبکہ کتاب کا عمدہ سخول میں اس تمنہ کی جگہ صرف "هذا آخر ماتیسر" کی عبارت ندکور ہے۔

اینے گناہ شار کرواور میں اس بات کاذ مہ لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی' تمہاری خرابی ہےا۔ امت محر! کہ ابھی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں 'ابھی آپ صلی الله علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کیڑے نہیں بھٹے ای کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم اتنی جلدی ہلاکت کا شکار ہو گئے ، قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم یا توایک ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے - نعوذ باللہ- بہتر ہے 'یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔انہوں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن!اللہ کی قشم اس عمل ہے خیر کے سواہمار اکوئی اور مقصد نہ تھا'ابن مسعود نے فرمایا: ایسے کتنے خیر کے طلبگار ہیں جو خیر تک مجھی پہنچے ہی نہیں یاتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایک قوم ایس ہو گی جو قرآن بڑھے گی ، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں ازے گا۔ اللہ کی قتم! کیا پہتہ کہ ان میں سے زیادہ ترشاید حمہیں میں ہے ہوں۔

یہ ہاتیں کہ کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے واپس جلے سے یہ عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان حلقوں کے اکثر موسیٰ نے کہا کہ اگر زندگی رہی تو عنقریب آپ بھی دیکھے لیں گے 'کہاوہ بات رہے کہ پچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر حلقے بنائے بیٹھے ہیں 'ان سب کے ہاتھوں میں کنگریاں ہیں 'اور ہر حلقہ میں ایک آدمی متعین ہے جوان سے کہتاہے کہ سو(۱۰۰) بار اللہ اکبر کہو' توسب لوگ سو بارالله اکبر کہتے ہیں 'پھر کہتاہے کہ سوبار لاالہ الااللہ کہو' توسب لوگ سو بار لا إله إلا الله كهتے ہيں 'چھر كہتاہے كه سوبار سبحان الله كهو' توسب لوگ سوبار سبحان الله کہتے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا کہ پھر آپ نے ان سے کیا کها؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ آپ کی رائے کے انتظار میں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا'ابن مسعود نے فرمایا کہ آپ نے ان سے بیہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اینے اپنے گناہ شار کرو'اور پھراس بات کاذمہ لے لیتے کہ ان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہو گی۔

بہرحال بیہ کہ کر ابن مسعود مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے 'مسجد پہنچ کر ابن مسعود ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے باس کھڑے ہو ؟ انہوں حلقہ کے باس کھڑے ہو ؟ انہوں منے جواب دیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! میہ کنگریاں ہیں جن پر ہم تکبیر و تنہیل اور تشبیح گن رہے ہیں 'ابن مسعود نے فرمایا: اس کے بجائے تم اپنے تنہیل اور تشبیح گن رہے ہیں 'ابن مسعود نے فرمایا: اس کے بجائے تم اپنے

عبادت نہ سمجھا ہوا ہے تم بھی عبادت نہ مجھو 'کیونکہ انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لئے کسی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے' للذا اے قاریوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور اپنے اسلاف کے طریقہ پر گامزن رہو"۔اس کوامام ابوداود نے روایت کیا ہے۔

اور امام دار می بیان کرتے ہیں کہ ہم سے تھم بن مبارک نے بیان کیا' تھم بن مبارک کہتے ہیں کہ ہم سے عمر و بن کیچائے بیان کیا عمر بن کیچا کتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا'وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر بیٹھ جاتے 'اور جب وہ گھرسے نکلتے توان کے ساتھ مسجد روانہ ہوتے 'ایک دن کاواقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللّٰہ عنہ آئے اور کہاکیا بھی ابو عبد الرحمٰن (عبد الله بن مسعود) نکلے نہیں ؟ ہم نے جواب دیا: نہیں' بیہ سن کروہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے' یہاں تک ابن مسعود باہر نکلے 'اور ہم سب ان کی طرف کھڑے ہو گئے 'تو ابو موسیٰ اشعری ان ہے مخاطب ہوئے اور کہا: اے ابو عبد الرحمٰن! میں انجھی انجھی مسجد میں ایک نئی بات دیکھ کر آرہا ہوں' حالا نکہ جو بات میں نے دیکھی ہے وہ الحمد لللہ خیر ہی ہے۔ ابن مسعود نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے ؟ ابو

#### بلعات برتنبيه

عرباض بن ساریدرضی الله عنه سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک بردی ہی موثر نفیحت فرمائی' جس سے ہمارے دل کانپ اٹھے اور آئکھیں اشکبار ہو گئیں' ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ توالوداعی نفیحت معلوم ہورہی ہے' تو آب ہمیں وصیت بیجے' فرمایا:

"میں تہیں اللہ عزوجل سے ڈرنے اور امیر کی سمع وطاعت کرنے کی وصیت کرتاہوں 'بھلے ہی کوئی غلام تہمارا امیر بن جائے 'اور تم میں سے جو شخص زندہ رہے گاوہ بے شار اختلاف دیکھے گا'ایسے موقع پرتم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ اپناؤ اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو'اور دین کے اندر نئی ایجاد کر دہ بعات سے بچو'کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے "۔ اس حدیث کو امام ترندی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'انہوں نے فرمایا:

"ہر وہ عبادت جسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابہ کرام نے

"آج تم ایندب کے صحیح اور واضح راستہ پر ہو' بھلائی کا تھم دیتے ہو'
برائی سے منع کرتے ہو'اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو'ا بھی تک تمہارے
اندر دو نشے ظاہر نہیں ہوئے ہیں'ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا زندگی
سے محبت کا'اور عنقریب تم اس حالت سے پھر جاؤگے' تب نہ تو بھلائی کا
حکم دوگے 'نہ برائی سے منع کروگے 'اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کروگے'
اور تمہارے اندر دونوں نشے ظاہر ہو جائیں گے'اس وقت کتاب وسنت
پر ثابت قدم رہنے والے کو بچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا'عرض
کیا گیا کیا ان کے بچاس آدمی ؟ آپ نے فرمایا: نہیں' بلکہ تمہارے بچاس
آدمیوں کے برابر "(۱)

ابن وضاح نے ایک دوسری سند سے معافری سے روایت کیا ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"خوشخبری ہے ان غرباء کے لئے کہ جب کتاب اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اس پر عمل کریں گے 'اور جب سنت کی روشنی بجھادی جائے گی تو وہ اس پر عمل کر سے زندہ کریں گے۔"۔

<sup>(</sup>۱) اصل کتاب کے اندر اس حدیث کے الفاظ میں کا تبول کی غلطی ہے خلل واقع ہو گیاہے'ہم نے ابن وضاح کی کتاب کی روشنی میں اس کی تضیح کر دی ہے۔

عمل کرنے والے کوایسے پچاس آد میوں کے برابراجر ملے گاجو تہمارے
ہی جیساعمل کرنے والے ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے پچاس
آد می یاان میں سے پچاس آد می ؟ تو آپ نے فرمایا : بلکہ تم میں سے "۔
اس حدیث کوابوداوداور تر مذک نے روایت کیا ہے۔
ابن وضاح نے اس مفہوم کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنما کے طریق
سے روایت کی ہے جس میں ہے ہے:

"تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنے والے اور آج تم جس دین پر ہو اس پر ثابت قدم رہنے والے (۱) کو تمہارے پیجاس آد میوں کے برابر تواب ملے گا"۔

اس کے بعدابن وضاح نے فرمایا کہ ہم سے محمہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اسد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے اسلم بھری سے اور انہوں نے حسن کے بھائی سعید سے روایت کی' وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں' میں نے سفیان سے کہا کیاسعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں ؟ انہوں نے کہاہاں' کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) "اور آج تم جس دین پر ہواس پر ثابت قدم رہنے والے "بیہ عبارت ابن وضاح کی کتاب البدع نیز کتاب کے دونوں مخطوطوں کی عبارت ہے۔

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ (سورة المائده: ١٠٥) اے ایمان والو! اپنی فکر کرو' اگرتم راه راست پر چلو کے توجو گمراه ہے اس سے تمہار اکوئی نقصان نہ ہوگا۔

توابو تغلبہ نے کہا کہ اللہ کی قتم! اس آیت کے بارے میں میں نے سب سے نیاوہ جانکار بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آب نے فرمایا:

"بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے رہو' یہاں تک کہ جب بیہ دیکھے لو کہ بخل کی اطاعت ہورہی ہے' خواہشات کی بیروی کی جارہی ہے' دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے' اور ہر شخص اپنی رائے پر مصر ہے' تواپنی فکر کرو' اور عوام کی فکر اپنے دل سے نکال دو' کیو نکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین پر صبر کرنے والا آگ کا انگارہ پکڑنے والے کے مانند ہوگا(ا) اور ان میں صبر کرنے والا آگ کا انگارہ پکڑنے والے کے مانند ہوگا(ا) اور ان میں

<sup>(</sup>۱) شیخ عبدالرحمٰن الحصین رحمہ اللہ کے مخطوطہ میں یہاں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ بیہ ہے:

<sup>&</sup>quot; تمہارے بعد ایسے صبر آزما دن آئیں گے کہ ان میں اپنے دین پر قائم رہنے والے کی مثال چنگاری پکڑنے والے کی ہوگی"۔

اللہ کے راستہ میں اپنے وطن و خاندان کو چھوڑ دینے والے لوگ"۔ اور دوسری روایت میں ہے:

"غرباء وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک و صالح ہوں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے"۔

اور اس حدیث کو امام احمد نے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے 'اور اس میں بیہ ہے:

" پس اس وقت خوشخری ہو غرباء کے لئے جب لوگوں کے اندر فساد وبگاڑ آجائے گا"۔

نیزاسے امام ترفدی نے کثیر بن عبداللہ کے طریق سے روایت کیا ہے 'وہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" پس خوشخبری ہے ان غرباء کے لئے جو میری ان سنتوں کی اصلاح کریں گے جن کولوگ بگاڑ چکے ہول گے "۔

اور ابوامیہ سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو تغلبہ خشنی سے بوچھاکہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں:
﴿ يَاأَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لا يَضُرُّکُمْ

### اسلام كى اجنبيت اور غرباء كى فضيلت كابيان

الله تعالی کاارشادے:

﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الأَرْضِ إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴿ (سورة بهود: ١١١)

پس کیوں نہ تم سے پہلے لو گوں میں اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے 'سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔

اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

"اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہواتھا'اور عنقریب پہلے ہی کی طرح اجنبی ہو جائے گا' توخوشخبری ہو غرباء (اجنبیوں) کے لئے "۔

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے' نیز اسے امام احمد نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے' جس میں میافہ ہے :

"عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! غرباء کون لوگ ہیں؟ فرمایا:

اور یکی میراسیدهاراستہ ہے 'تو تم اسی پر چلو 'اور دوسر بے راستوں پر میت چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے جدا کر دیں گے 'اسی کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی علم دیاہے تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ اس حدیث کوامام احمد اور نسائی نے روایت کیاہے۔

الاصول ہیں اور جن سے لوگ غفلت میں ہیں 'ابوالعالیہ کے کلام پر غور
کرنے سے اس باب میں وار د احادیث اور ان جیسی دیگر احادیث کا بھی
مطلب واضح ہو جائے گا'لیکن جو انسان یہ اور اسی جیسی دیگر آیات و
احادیث کو پڑھ کر گذر جائے اور اس بات سے مطمئن ہو کہ یہ خطرات
اسے نہیں لاحق ہوں گے 'اور یہ خیال کرے کہ اس کا تعلق الیمی قوم
سے ہے جو بھی تھے اور اب ختم ہو گئے 'تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑسے
بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ
یانے والے ہوتے ہیں جو خسارہ
یانے والے ہوتے ہیں۔

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمِرَةِ الْمِرَةِ الْمِرَةِ الْبَقْرِهِ : ١٣١) الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة البقره: ١٣١)

جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرمال بردار ہو جاو' توانہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمال بردار ہو گیا۔

اور بيرار شاد:

﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (سورة البقره: ١٣٢)

اسی ہات کی وصیت ابر اہیم نے اور لیعقوب نے اپنی اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پہند کر لیا ہے 'توتم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔

اور بيه ارشاد:

﴿ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (سورة البقره: ١٣٠)

اور ابر اہیم کے دین سے وہی اعراض کرے گاجو بیوقوف ہو۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی بنیادی باتیں معلوم ہوں گی جو اصل سے اعراض نہ کرو'اور صراط متنقیم پر چلتے رہو'وہی اسلام ہے'اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں نہ مڑو'اور اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بیرارہو'اور غلط عقائد و بدعات کے قریب مت جاوُ" (۱)۔

ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر غور کرو کتنااونچاکلام ہے 'اور
ان کے اس زمانہ کو پیچانو جس میں وہ ان غلط عقائد و بدعات سے بیخے کی
تنبیہ کررہے ہیں کہ جوان غلط عقائد و بدعات میں پڑجائے وہ گویااسلام
سے پھر گیا 'اور کس طرح انہول نے اسلام کی تفییر سنت سے کی ہے '
اور کبار تا بعین اور ان کے علماء پر کتاب و سنت کے دائرہ سے نکل جانے کا
کیسا خوف کھارہے ہیں۔ ابوالعالیہ کے کلام پر غور کرنے سے آپ کے
لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب واضح ہو جائے گا:

<sup>(</sup>۱) ابن وضاح نے کتاب البدع والنہی عنها میں محمد بن نصر نے کتاب السنہ میں اور ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں ابوالعالیہ کا قول مطولاً ذکر کیا ہے کیکن شخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالعالیہ کے قول کے صرف اس مکڑے کو نقل کیا ہے جس میں اسلام پر مضبوطی سے گامزن رہنے کی ترغیب اور بدعات و خرافات سے بیجنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے باقی کلام کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تاکید کی گئی ہے اور ان کے باقی کلام کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام پر طعن و تشنیج کا وہم ہو سکتا تھا اللہ تعالی شخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو صحابہ کرام پر طعن و تشنیج کا وہم ہو سکتا تھا اللہ تعالی شخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جانب سے جزائے خیر عطافر مائے۔

ہیں؟ فرمایا: مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابسۃ رہنا'
میں نے کہا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا کوئی امام نہ
ہو تو کیا کروں؟ فرمایا: پھر ان تمام فرقوں سے کنارہ کش رہنا' اگرچہ
تہمیں کسی در خت کی جڑسے چٹنا پڑے یہاں تک کہ اس حال میں تہمیں
موت آجائے"۔اس حدیث کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے' البتہ
مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے: (۱)

"اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر د جال ظاہر ہوگا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک جہنم ہوگی ،جواس کی جہنم میں داخل ہوگا اس کا اجر ثابت ہوجائے گااور گناہ معاف ہوجائیں گے ،اور جواس کی نہر میں داخل ہوگا اس کا گناہ واجب اور اجر ساقط ہوجائے گا ،میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا ؟ فرمایا: اس کے بعد قیامت آجائے گی "۔

ابوالعاليه فرماتے ہيں:

"اسلام کی تعلیم حاصل کرو'اور جب اسلام کی تعلیم حاصل کرلو تواس

<sup>(</sup>۱) یہ اضافہ ہمیں صحیح مسلم کے اندر نہیں ملا 'البتہ سنن ابی داود میں "باب ذکر الفتن" کے شخت اس روایت میں موجود ہے جسے ابو داود نے عن مسدد عن ابی عوانہ عن قادہ عن نفر بن عاصم عن سبع بن خالد عن حذیفہ کے طریق سے ذکر کیا ہے۔

#### الله کی وہ فطرت جس پر اس نے لو گوں کو پیدا کیا۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے' اور میں آپ سے شرکی بابت دریافت کرتا تھااس ڈرسے کہ میں اس کا شکار نہ ہو جاؤل' میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت اور شرمیں گر فارتھے 'پھراللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کی نعمت سے نوازا' تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ فرمایا: بال میں نے کہا کیااس شر کے بعد پھر خیر کازمانہ آئے گا؟ فرمایا: ہاں 'مگر اس میں کھوٹ ہوگی 'میں نے کہا کیسی کھوٹ ہو گی ؟ فرمایا : پچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سنت و ہدایت کو چھوڑ کر دوسر وں کا طریقہ اپنائیں گے ،تہہیں ان کے بعض کام صحیح معلوم ہوں گے اور بعض غلط 'میں نے کہا کیااس خیر کے بعد پھر شر ظاہر ہوگا؟ فرمایا: ہال 'زبردست فتنے اور جہنم کی طرف بلانے والے لوگ بیدا ہوں گے 'جوان کی سنے گا ہے جہنم میں جھونک دیں گے 'میں نے کہااے اللہ کے رسول! آپ ہمیں ان کے اوصاف بتادیں ' فرمایا : وہ ہم میں سے ہول گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے 'میں نے کہا اے اللہ کے رسول! اگریہ زمانہ مجھے مل جائے تو آپ مجھے کیا تھم دیتے

"اس وفت میں بھی وہی کہوں گاجو اللہ کے صالح بندہ - عیسیٰ علیہ السلام - نے کہاتھا":

﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ (سورة المائده: ١١٧) كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ (سورة المائده: ١١٧) جب تك ميں ان كے در ميان رہاان پر گواه رہا' پھر جب تونے محمد كو الحاليا تو تو ہى ان پر مطلع رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملات رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملات رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خرر محملت رہا' اور تو ہر چيز كى پورى خر

نیز بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنما سے مرفوعاً روایت ہے:
"ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے، پھر اس کے مال باپ اسے
یہودی یا نفر انی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح چوپایہ سلیم الاعضاء
چوپایہ جنتا ہے، کیا تم ان میں سے کوئی چوپایہ ایسایا تے ہو جس کے کان
کٹے پھٹے ہوں، یمال تک کہ تم ہی خود اس کے کان چیر کاٹ دیتے
ہو۔اس کے بعد ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی:
﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (سورة
الروم: ۳۰)

"جس وقت میں حوض کو تر پر رہوں گا(ا) ایک جماعت نمودار ہوگ، جب میں انہیں پہچان لوں گا تو میر ہے اور ان کے در میان سے ایک آد می فیلے گا اور ان سے کے گا ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہاں ؟ وہ کے گا اللہ کی قتم جنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے ؟ وہ کے گا ہے وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسر ی جماعت نمودار ہوگی اس جماعت کے بارے میں بھی آپ نے دوسر ی جماعت کی بارے میں کھی آپ نے فرمایا : ان میں سے نجات پانے والوں کی تعداد گم شدہ او نٹوں کی طرح بہت کم ہوگی "۔

اور بخاری ومسلم میں ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) یہ کنٹسمھینی کی روایت کا ترجمہ ہے جس میں لفظ "قائم "وار دہے اور جس کا مطلب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کو تر پر موجو در بہناہے ،لیکن اکثر لوگوں کی روایت میں اس جگہ لفظ "نائم "وار د ہواہے ،جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خواب میں یہ واقعہ دیکھاجو قیامت کے دن آپ کو پیش صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خواب میں یہ واقعہ دیکھاجو قیامت کے دن آپ کو پیش آنے والاہے 'یہ بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کتاب الرقاق 'باب الحوض کے تحت ذکر کی ہے۔

"میری خواہش تھی کہ ہم اینے بھائیوں کو دیکھ لیتے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا: تم میرے اصحاب ہو'اور میرے بھائی وہ ہیں جواب تک نہیں آئے'صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کی امت کے جوافراد ابھی تک پیدا نہیں ہوئے آب انہیں کیسے بیجان لیں گے ؟ فرمایا: کیا بے حد سیاہ اور کالے گھوڑوں کے در میان اگر کسی کا چبکدار پیبٹانی اور سفید پیروالا گھوڑا ہو تو کیاوہ اپنا گھوڑا نہیں بہجان لے گا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں کیوں نہیں'آپ نے فرمایا: میری امت بھی قیامت کے دن اس طرح حاضر ہو گی کہ وضو کے اثر سے ان کے چیرے اور دیگر اعضائے وضو جبک رہے ہول گے 'اور میں حوض کو ثریر پہلے سے ان کا منتظر رہوں گا' سنو! قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کوٹر سے اس طرح دھتکار دیئے جائیں گے جس طرح برایااونٹ دھتکار دیاجا تاہے 'میں انہیں آواز دول گاکہ سنو'اد ھر آؤ' تو مجھ سے کہا جائے گاکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی تھی 'میں کہوں گا کہ پھر تو دور ہو جاو دور موجاو"\_

اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتباع کیا' اور بیه نبی' اور وہ لوگ جو ایمان لائے' اور مومنوں کا دوست اللہ ہے۔ اس حدیث کوتر مذی نے روایت کیا ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"الله تعالیٰ تمهارے جسم اور تمهارے مال نہیں دیکھا' بلکہ تمهارے دل اور تمہارے دل اور تمہارے دل اور تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھاہے"۔

بخاری ومسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"میں حوض کو تر پر تم سب سے پہلے موجود رہوں گا' میرے پاس
میری امت کے پچھ لوگ پیش ہوں گے' یہاں تک کہ جب میں انہیں
دینے کے لئے بڑھوں گا تو وہ مجھ سے روک دیئے جائیں گے' میں کہوں
گااے میرے رب! یہ تو میری امت کے لوگ ہیں' مجھ سے کہا جائے گا
کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا برعتیں ایجاد کی
تھیں "۔

اور بخاری ومسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اولاد کو کی کہ اے میرے بیڑ! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پہند فرمالیاہے' تو خبر دارتم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ نیزار شادہے:

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (سورة النحل: ۱۲۳)

کَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (سورة النحل: ۱۲۳)

پیروی کیجے جو کہ موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ہر نبی کے انبیاء میں سے پچھ دوست ہوتے ہیں 'اور ان میں سے میرے دوست ہوتے ہیں 'اور ان میں سے میرے دوست ابراہیم ہیں 'جو میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ہیں 'اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی :

﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّالُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (سورة النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ المَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة النَّبيُّ وَاللَّذِينَ المَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة النَّبيُّ وَاللَّهُ عَران : ١٨)

سب سے زیادہ ابر اہیم سے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا سے م

## الله تعالى كے فرمان: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ كابيان

الله تعالی کاارشادے:

آپ میسو ہو کر اپنامنہ دین کی طرف متوجہ رکھیں 'اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بیدا کیا ہے 'اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے 'میں سیدھادین ہے 'لیکن اکٹرلوگ نہیں جانے۔

اورارشادہے:

﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (سورة البقره: ١٣٢)

اور اسی دین ابراہیمی کی و صیت ابر اہیم نے اور یعقوب نے اپنی اپنی ۲ م غور بیجے کہ جب بعض صحابہ نے عبادت کی غرض سے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کاارادہ کیا توان کے بارے میں یہ سخت بات کہی گئی اور ان کے فعل کو سنت سے بے رغبتی بتایا گیا' تو پھران کے علاوہ دیگر بنت کے علاوہ دیگر برعتوں کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بعد دیگر لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟

<sup>=</sup> شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ مہمیں لوگوں نے ایسی ایسی بی بیں ؟ سنو! اللہ کی قشم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے فرر نے والا ہوں 'لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کر تا ہوں 'رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں 'اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں 'توجس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں "۔

نہیں' تیسرے نے کہا کہ میں عور نوں کے قریب نہیں جاؤں گا'چو تھے نے کہا کہ میں برابرروزہ رکھوں گااور ناغہ نہیں کروں گا'ان کی باتیں سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"کیکن میر احال بہ ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں' روزہ رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں'اور بیو یوں کے پاس بھی جاتا ہوں' اور گوشت بھی کھاتا ہوں' توجس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں"()۔

(۱) شخ الاسلام محمہ بن عبد الوہاب رحمۃ الله علیہ نے اپنی کتاب "اصول الایمان" میں "باب التحریض علی لزوم السنہ" کے تحت حضرت انس کی مذکورہ حدیث اس کے الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اور اس کی روایت کی نبیت بخاری اور مسلم کی جانب کی ہے 'اس کا ترجمہ میہ ہے :

" تین آدمیول کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آپ کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لئے آئی 'اور جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ایخ اتنی عبادت کم سمجھااور کہا کہ کہال ہم اور کہال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک بچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے ہیں 'چنانچہ ایک نے کہا کہ میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتار ہول گا' دوسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھول گااور بھی بھی ناغہ نہیں کرول گا' اور تیسرے نے کہا میں عور تول سے کنارہ کش ہو جاؤل گااور بھی اور بھی

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 'ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصر انی ' بلکہ دہ تو یکسواور خالص مسلمان تھے 'اور مشرک نہ تھے۔

اور الله كاارشاد ب:

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدَّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الْصَّالِحِينَ ﴾ (سورة البقره: ١٣٠)

ابراہیم کے دین سے وہی اعراض کرے گاجو ہیو قوف ہوگا'ہم نے توانہیں دنیامیں بھی برگزیدہ بنایا تھا'اور آخرت میں بھی وہ نیکو کارول میں سے ہیں۔

اس سلسلہ میں خوارج سے متعلق حدیث ہے جو گذر چکی ہے 'نیز صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"ابو فلال کے آل میرے دوست نہیں' میرے دوست متقی لوگ یا"۔

اور صحیح حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کر کیا گیا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا' دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا

# الله تعالى كفرمان: ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ كابيان الْمُشْرِكِينَ ﴾ كابيان

الله تعالی کاار شادی:

﴿ يَاأَهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلا مِنْ بَعْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ هَاأَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ عِلْمٌ وَاللَّهُ عِلْمٌ وَاللَّهُ عِلْمٌ وَاللَّهُ عَلْمٌ وَاللَّهُ عَلْمٌ وَاللَّهُ عَلْمٌ وَاللَّهُ عَلْمٌ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا يَعْلَمُ وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (سورة آل عران: ١٤٦٥)

اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھکڑتے ہو حالانکہ توریت وانجیل توان کے بعد نازل کی گئیں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے ' سنو! تم اس میں جھکڑ چکے ہو جس کا تنہیں علم تھا' پھر اب تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تنہیں علم نہیں 'اور اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا: ابھی دیکھو تو سہی وہ کیارخ اختیار کرتا ہے 'ایسے لوگوں کے متعلق جو حدیث آئی ہے اس کا بیر آخری حصہ ابتدائی حصہ سے زیادہ سخت ہے کہ "وہ اسلام سے نکل جائیں گے 'پھر اس کی طرف دوبارہوا پس نہیں لوئییں گے "۔

امام احمد بن حنبل-رحمة الله عليه- سے اس كامطلب بوجھا گيا تو آپ نے فرمایا :ایسے شخص كو توبه كی توفیق نہیں ہوتی۔ (۱)

(۱) امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفید المستفید فی کفر تارک التوحید" میں اس اٹر کواسی سند و متن کے ساتھ نقل کیا ہے جوابی و ضاح کی کتاب البدی المیں وار دہے 'ابن و ضاح بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اسد نے بیان کیا 'وہ کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے جاد بن زید کے واسط سے بیان کیا کہ ایوب نے کہا کہ ایک آدمی تھا جو کوئی غلط رائے رکھتا تھا' پھر اس سے اس نے رجوع کر لیا' تو میں خوش کے مارے محمد بن سیرین کو بتانے کے لئے آیا'اور کہا کیا آپ کو پتہ چلا کہ فلال نے اپنی سابقہ رائے ترک کر دی ؟ انہوں نے فرمایا: ابھی دیھو تو سہی وہ کیا رخ اختیار کر تا ہے' (ایسے لوگوں کے متعلق جو حدیث آئی ہے اس) حدیث کا آخری حصہ ابتدائی حصہ سے زیادہ سخت ہے کہ "وہ اسلام سے نکل جا کیں گراس کی طرف دوبارہ واپس نمیں لوٹیں گے "۔

#### اس كابيان كه الله بدعتي كي توبه قبول نهيس كرتا

یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث اور حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل حدیث سے ثابت ہے (۱) اور ابن وضاح نے ایوب سے نقل کیاہے کہ انہول نے فرمایا کہ ہمارے در میان ایک آدمی تھاجو کوئی غلط رائے رکھتا تھا 'پھر اس نے وہ رائے ترک کر دی 'تو میں محمد بن سیرین کے پاس آیا اور کما کیا آپ کو پیۃ چلا کہ فلال نے اپن رائے ترک کر دی ؟

(۱) حضرت انس کی حدیث کو ابن وضاح نے اپنی کتاب "البدع والنبی عنها "میں "باب هل لصاحب البدعة توبة " کے تحت روایت کیا ہے ابن وضاح کہتے ہیں کہ ہم ہے اسد نے بیان کیا 'وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے عبداللہ بن خالد نے بقیہ کے واسطہ سے بیان کیا 'بقیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن حمید الطّویل نے انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن حمید الطّویل نے انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إن الله حجز النوبة عن کل صاحب بدعة " لیعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی کی توبہ کو (قبولیت سے) روک رکھا ہے۔

حفرت حسن کی مرسل روایت بھی ابن وضاح نے اپنی کتاب کے اسی باب میں ذکر کی ہے 'کہتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن خالد نے بقیہ کے اسلا سے اسلا سے بیان کیا 'وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن خالد نے بقیہ کے واسطہ سے بیان کیا 'بقیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمہ نے ہشام سے اور انہوں نے حسن سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أبی الله لصاحب بدعة تو بة" بعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بدعتی کی تو بہ منظور نہیں۔

<sup>=</sup> نے جب بیہ حدیث مجھ سے بیان کی تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مقدام! اللہ کی قتم انہوں نے بیہ حدیث آپ سے بیان کی یا آپ نے مسلم بن قرطہ سے سنا وہ کہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا؟ میری بات من کر ذریق اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور قبلہ رخ ہوکر کہا: ہال اس اللہ کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں نیہ حدیث میں نے مسلم بن قرطہ سے سنی وہ کہ رہے تھے کہ میں نے عوف بن مالک سے سنا وہ بیان کر رہے سے کہ میں نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

ینز صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکام کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوں۔(۱)

اور جریر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ کیا'اس کے بعد لوگول نے صدقہ کرنا شروع کر دیا' تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱)امام مسلم اینی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے داود بن رشید نے حدیث بیان کی 'وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ولید لینی ولید بن مسلم نے بیان کیا 'وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر نے بیان کیا 'وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مولی بنی فزارہ زریق بن حیان نے بیان کیا کہ انہوں نے عوف بن مالک کے عمز اد مسلم بن قرطہ سے سنا 'وہ کمہ رہے تھے کہ میں نے عوف بن مالک انجعی سے سنا وہ بیان کررہے تھے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرمات ہوئے سنا: "تمهارے بهترین حکام وہ ہیں جن ہے تم محبت کرو'اور وہ تم ہے محبت کریں'اور تم ان کیلئے د عاکر واور وہ تمہارے لئے د عاکریں' اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھو 'اور وہ تم سے دشمنی رکھیں 'اور تم ان کو لعنت ملامت کرواور وہ تہیں لعنت ملامت کریں۔لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیاا ہے موقع پر ہم ان سے دست بر دار نہ ہو جائیں ؟ فرمایا: نہیں جب تک کہ وہ تمہارے در میان نماز قائم کرتے رہیں' نہیں جب تک کہ وہ تمہارے در میان نماز قائم کرتے رہیں'اور سن لو! جس پر کوئی حکمراں مقرر ہوااور اس نے دیکھا کہ وہ حکمراں الله تعالیٰ کی معصیت کے بھی بعض کام کررہاہے' تووہ اس کی معصیت کے کا موں کو برا جانے اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھنچے"۔ ابن جابر کہتے ہیں کہ زریق بن حیان=

تاکہ قیامت کے دن ہے لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان

کے بوجھ کے بھی حصہ دار ہول جنہیں بے علمی سے گر اہ کرتے

رہے 'دیکھو تو کیسا بر ابوجھ اٹھارہے ہیں۔

اور سیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج

کے بارے میں فرمایا:

"انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو<sup>(۱)</sup> اگر میں نے انہیں پایا تو قوم عاد کے قتل کی طرح قتل کروں گا"<sup>(۲)</sup>

(۱) اس حدیث کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں "باب قبل الخوارج والملحدین" میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے 'جس کے الفاظ یہ ہیں:

"تم انہیں جمال بھی پاؤ قبل کردو" اور اس کا آخری مکڑ ایہ ہے: "کیونکہ جوانہیں قبل کرے گااسے قیامت کے دن اس قبل کے صلہ میں اجرو ثواب ملے گا"۔ اس حدیث کوامام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں "باب التحریض علی قبل الخوارج" کے تحت روایت کیا ہے 'مسلم نے بھی اپنی قبل کردو' کیونکہ جوانہیں قبل کرے گااسے جس کے الفاظ یہ ہیں: "تم جب بھی انہیں پاؤ قبل کردو' کیونکہ جوانہیں قبل کرے گااسے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس قبل کے صلہ میں اجرو ثواب ملے گا"۔

(۲) اس حدیث کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں "باب قول اللہ عزوجل ﴿ و أما عاد فأهلكوا بریح .....﴾ کے تخت اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں "باب ذكر الخوارج" کے تخت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے طریق ہے روایت کیا ہے۔

#### برعت كبيره گنابول سے زيادہ سخت ہے

الله عزوجل كاارشادى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ ﴾ (سورة النماء : ٨٩)

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو نہیں بخشا' اور اس کے سواجسے چاہے بخش دیتاہے۔

اور ارشاد ہے:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ (سورة الانعام: ١٣٣١) النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ (سورة الانعام: ١٣٣١) اوراس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگاجواللہ تعالی پر بلادلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگول کو گراہ کرے۔

#### نیزارشادے:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُوا أَوْزَارِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ (سورة النحل: ٢٥)

"میری امت میں ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جن کے رگ وریشے میں یہ خواہشات اس طرح سرایت کر جائیں گی ،جس طرح باولے کتے کے کاشنے سے پیدا ہونے والی بیاری کائے ہوئے شخص کے رگ وریشہ میں سرایت کر جاتی ہے کہ جسم کی کوئی رگ اور جوڑ اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہوتا"۔

اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ ارشاد گذر چکاہے:
"اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا" (اللہ کے نزدیک
تین ناپسندیدہ ترین لوگوں میں سے ہے)

آیا تھا' یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے اپنی مال کے ساتھ کھلم کھلا ذنا کاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی اس طرح کاشخص ہو گاجو اساکر ہے گا' اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے' لیکن میری امت ہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے' لیکن میری امت ہتر فرقوں میں بٹ جائے گئ'ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب جہنمی ہول گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ فرمایا: وہ جو اس طریقہ پر چلے جس طریقہ پر میں ہول اور میرے اصحاب ہیں "۔

جو مومن اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی امید رکھتا ہے اسے اس مقام پر رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالحضوص آپ کے ارشاد "ما أنا علیہ و أصحابي" (یعنی جس طریقہ پر میں ہول اور میرے اصحاب ہیں) پر غور کرنا چاہئے 'یہ حدیث کتنی بڑی نفیحت ہے اگر زندہ دلول سے اس کاواسطہ ہو'اس حدیث کوامام تر ندی نے روایت کیا ہے 'یزانہول نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے 'لیکن اس روایت میں جنم کا تذکرہ نہیں ہے 'یہ حدیث مند احد اور سنن ابی داود میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے مردی ہے 'یہ حدیث مند احد اور سنن ابی داود میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے مردی ہے 'جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

بیشک جن لوگول نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیااور گروہ گروہ بن گئے آپ کاان سے کوئی تعلق نہیں۔

ا بن عياس رضي الله عنمااس ارشاد رباني:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴿ آلَ عَمِ النَ : ١٠١) جسود مِن بعض چرے ساہ۔ جسون الف جرے ساہ۔ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ:

"اہل سنت و جماعت کے چرے روشن ہوں گے 'اور اہل بدعت اور فرقہ پروروں کے چرے سیاہ ہوں گے "<sup>(۱)</sup>

عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنما سے روابیت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"میری امت پر بعینه وبیا ہی زمانه آئے گا جیسا که بنی اسرائیل پر

<sup>(</sup>۱) امام سیوطی نے اپنی کتاب الدر النثور میں لکھا ہے کہ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے 'ابو نصر مروزی نے کتاب الابانہ میں 'خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اور لالکائی نے کتاب الابانہ میں اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے: "اہل نے کتاب السنہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے: "اہل سنت و جماعت کے چرے روشن ہول گے 'اور اہل بدعت و صلالت کے چرے سیاہ ہول گے۔"۔

# اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو نااور اس کے ماسوا اوبیان کونزک کردینا واجب ہے

الله تعالی کاار شادہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (سورة البقره: ٢٠٨)

اے ایمان والو! اسلام میں بورے بورے داخل ہو جاؤ۔

اورارشاوہے:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ فِنْ قَبْلِكَ ﴾ (سورة النساء: ١٠)
إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (سورة النساء: ٢٠)
كيا آپ نے انہيں نہيں ديكھا جن كا دعوىٰ توبيہ كہ جو يجھ آپ براور جو يجھ آپ سے پہلے اتارا گيا اس پران كا ايمان ہے۔
نيزار شاد ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (سورة الانعام: ١٥٩) "اسلام اور قرآن کے دعویٰ سے خارج ہر چیز 'خواہ وہ نسب ہویا وطن ہویا قوم ہویا فد ہب ہویا طریقہ ہو' سب جاہلیت کی پکار میں شامل ہے' بلکہ جب مهاجر اور انصاری دو صحابی کے در میان جھگڑا ہوا اور مهاجر نے مہاجروں کو پکار ااور انصاری نے انصار کو آواز دی ' تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کیا جاہلیت کی پکار لگائی جار ہی ہے اور میں تمہارے در میان موجود ہوں 'اور اس بات سے آپ سخت ناراض ہوئے "۔ شخ در میان موجود ہوں 'اور اس بات سے آپ سخت ناراض ہوئے "۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کاکلام ختم ہوا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) امام ابن تنمیه رحمة الله علیه کایه کلام ان کی کتاب "سیاست شرعیه "کی فصل سوم کے آخر میں موجود ہے۔

نیز صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "کیا جاہلیت کی بکار لگائی جارہی ہے اور میں تمہارے در میان موجو د ہوں"۔

#### شيخ الاسلام ابوالعباس ابن يتميه فرماتے ہيں:

= سے زیادہ ذکر اللی میں مصروف رہنے کا تھم دیا ہے 'کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کا تیزی کے ساتھ دشمن پیچھا کر رہا ہواور یہ کسی مضبوط قلعہ میں آکر بناہ گزیں ہوجائے 'اور بندہ 'شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ حارث اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تہیں پانچ باتوں کا تھم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے:

مسلمانوں کی جماعت سے وابست رہنے کا 'امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا 'جرت کا اور اللہ کی راہ میں جماد کا 'کیونکہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی دور ہوااس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ نکال پھینکا 'یماں تک کہ وہ جماعت کی طرف بلیٹ آئے' اور جس نے جاہلیت کی پکار لگائی وہ جسمی ہے 'لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور روزہ رکھے اور اوزہ رکھے اور اور خس اللہ تعالیٰ نے آئی کو مسلمان سمجھ' للذا تم مسلمانوں کو انہیں ناموں سے پکارو جن سے اللہ تعالیٰ نے آئیک مسلمان موسوم کیا ہے 'لیزا تم مسلمانوں کو انہیں ناموں سے پکارو جن سے اللہ تعالیٰ نے آئیسی موسوم کیا ہے 'لینی مسلمان 'مومن اور اللہ عزد جل کے بند ہے "۔

امام ابن قیم رحمة الله علیه نے اپنی کتاب "الکلم الطیب والعمل الصالح" کے اندر جو کہ "الوابل الصیب" کے نام سے معروف ہے 'اس حدیث کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے۔

#### اور صحیح بخاری ومسلم میں ہے:

"جو جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا'اور اسی حال میں مر گیا تواس کی موت جاہلیت کی موت ہے"۔

= کا تھم دیا ہے کہ ان پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ سب سے بھی ان پر عمل کرنے کو کمول' پہلی بات ہے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی بھی شئے کو شریک نہ ٹھہراؤ 'کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنے خالص مال جاندی یا سونے کے عوض غلام خریدا' پھریہ غلام کام کرکے آمدنی اینے آقا کے علاوہ کسی اور کو دینے لگا' تو بھلاتم میں سے کسی کویہ بات پیند آئے گی کہ اس کاغلام ایسا کرے ؟ تم کواللہ عزوجل نے پیداکیااور روزی دی ہے 'للذااس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہر اؤ۔اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا تھم دیاہے ' بندہ نماز کے اندر جب تک اد ھر اد ھر نہیں دیکھااللہ عزوجل بھی بندہ کے چیرہ کی جانب متوجہ رہتاہے 'للذاجب نماز پڑھو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔اور اللہ تعالیٰ نے تہیں روزہ کا تھم دیاہے 'کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی جماعت میں ہواور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہواور بور ی جماعت اس مشک کی خوشبو سے محظوظ ہو رہی ہو'اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوہ بھی زیادہ بیندیدہ ہے۔اور اللہ تعالیٰ نے تہہیں صدقہ کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کے دونوں ہاتھ گردن ہے لے کر باندھ دیئے ہول اور گردن مارنے کی تیاری کررہے ہول' توان ہے ہیے ورخواست کرے کہ کیاتہ ہیں فدیہ دے کرمیں اپنے آپ کو آزاد کراسکتا ہوں ؟ پھر اپنا قلیل و کثیر سب کچھ دے کریہ اپنے آپ کو آزاد کرالے۔اوراللہ تعالیٰ نے تنہیں زیادہ=

روزہ رکھے 'لہذا اے اللہ کے بندوتم اس اللہ کی بکار لگاؤ جس نے تمہار انام مسلمان اور مومن رکھا ہے "۔ اس حدیث کو امام احمد اور تر فدی نے روایت کیا ہے (۱) اور تر فدی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

(۱) امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے' لیکن ہم تکرار سے بیچنے کے لئے ذیل میں منداحمہ کے سیاق کوذکر کر رہے ہیں'امام احمہ نے فرمایا:

" ہم سے عفان نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو خلف موسیٰ بن خلف نے بیان کیا جن کا ابدال میں شار تھا'وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کیچیٰ بن ابی کثیر نے زید بن سلام سے 'اور زید بن سلام نے اپنے داداممطور سے اور ممطور نے حارث اشعری سے روایت کیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ عزوجل نے بیجیٰ بن ذکر ما علیہ السلام کو پانچ با توں کا تھم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسر ائیل کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں 'حضرت بچیٰ علیہ السلام کی جانب سے اس تھم کی لتمبیل میں سستی ہونے والی تھی توعیسی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کویا نجے باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل سے بھی ان یر عمل کروانے کا تھم دیا گیا ہے اب یا تو بنی اسرائیل کو آب اس تھم سے مطلع کریں یا میں انہیں اس سے آگاہ کر دول' حضرت کیجیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے بھائی اگر اس تھم کی تبلیغ میں آپ مجھ پر سبقت لے گئے تو مجھے ڈر ہے كه كهين محمد ير عذاب نه آجائے يا مجھے زمين عيں و هنسانه ديا جائے ' چنانچه يجيٰ عليه السلام نے بنی ا سرائیل کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا یہاں تک کہ بوری مسجد بھر گئی' پھروہ منبریر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس کے بعد فرمایا کہ اللہ عزوجل نے مجھے یا پنج باتوں=

## وعوى اسلام سے خارج ہوجانے كابيان

الله تعالیٰ کاار شاوہ :

﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾ (سورة الحج: ٨٦)

اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قر آن سے پہلے اور اس میں بھی۔

حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

"میں تہیں اُن پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے: حاکم کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا 'جہاد کا 'جرت کا اور مسلمانوں کی جماعت سے وابسۃ رہنے کا 'کیونکہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی دور ہو ااس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ نکال پھنکا 'اِلا یہ کہ وہ جماعت کی طرف بلیٹ آئے 'اور جس نے جاہلیت کی پیار لگائی وہ جمنمی ہے 'یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جمنمی ہے 'یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے ؟ فرمایا: ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے ؟ فرمایا: ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے اور

ایک دوسری روایت میں ہے:

"اگر موسیٰ زندہ ہوتے توانہیں بھی میری ہی انباع کرنی پڑتی"۔ بیہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں اللہ سے راضی ہوں اسے اپنار ب مان کر 'اسلام سے راضی ہوں اسے اپنادین سمجھ کر اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں انہیں اپنانبی مان کر۔(۱)

(۱)امام دار می نے جابر رضی اللہ عنہ ہے روابت کیاہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں توریت کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! بیہ توریت کا ایک نسخہ ہے ' بیہ سن کر آپ خاموش رہے ' تو حضرت عمر اسے پڑھنے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چر ہ مبارک متغیر ہونے لگا' یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرنے کہا کہ عمر کم کرنے والیاں تنہیں گم کریں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیر ہ کیسا ہور ہاہے نہیں دیکھ رہے ہو ؟ یہ سن کر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کی طرف دیکھااور کہا: اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے میں اللہ کی پناہ طلب کر تا ہوں'ہم اللہ ہے راضی ہیں اسے اپنار ب مان کر'اسلام سے راضی ہیں ا ہے اینا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے راضی میں انہیں اپنا نبی مان کر۔ پھر ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہارے لئے موئی بھی ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی میں لگ حاؤ توراہ حق ہے بھٹک جاؤ گے 'اوراگر موسیٰ زندہ ہوتے اورا نہیں میری نبوت کا زمانہ ملتا تووہ بھی میری بی اتباع کرتے۔

# کتاب الله کی پیروی اور اس کے ماسوا سے بے نیازی واجب ہے

الله تعالی کاار شادے:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (سورة الخل: ٨٩)

اور ہم نے آپ پر بیہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کاشافی بیان ہے۔

سنن نسائی وغیرہ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں توریت کا ایک ورق دیکھا تو فرمایا :

"اے خطاب کے بیٹے! کیاتم حیرت میں مبتلا ہو! میں تمہارے پاس واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں 'اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کران کی انتباع کرتے تو گر اہ ہو جاتے "۔

<sup>(</sup>۱) شیخ عبدالرحمٰن الحصین رحمہ اللہ کے کتب خانہ میں دستیاب مخطوطہ میں ایسا ہی ہے 'لیکن کتاب کے مطبوع نسخول میں "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی " کے الفاظ وار د ہیں۔

فرمائے گا: تم سب خیر پر ہو ' پھر اسلام حاضر ہوگا اور کھے گا کہ اب پروردگار! توسلام ہے اور میں اسلام ہوں ' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بھی خیر پر ہے ' آج میں تیری ہی وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے دول گا' اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قر آن مجید میں فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران : ٨٥) في الآخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران : ٨٥) اورجو شخص اسلام كے سواكو كى اور دين تلاش كرے تواس كادين برگز قبول نه كيا جائے گا'اور وہ آخرت ميں نقصان پانے والول ميں ہوگا۔ اس حديث كوامام احمد نے روايت كيا ہے۔ (۱) اور صحيح مسلم ميں عائشہ رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"جس نے کوئی ابیا کام کیا جس کے بارے میں ہمار احکم نہیں ہے تووہ کام مر دود ہے "۔اس حدیث کوامام احمہ نے بھی روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱)اصل تتاب" فضل الاسلام. " کے مطبوع نسخوں میں اس حدیث کے الفاظ میں فلا میں اس حدیث کے الفاظ میں فلا واقع ہو گیا ہے متاب کے ند کورہ دونوں مخطوط اور مند امام احمد کی حدیث کی روشنی میں اس کی تضیح کر دی گئی ہے۔

# 

الله تعالی کاار شادیے:

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ سورة آل عران: ٨٥)

اور جو شخص اسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے تواس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"قیامت کے دن بندول کے اعمال حاضر ہول گے 'چنانچہ نماز حاضر ہوگ اور کھے گی کہ اے پرور دگار! میں نماز ہول 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو خیر پرہے 'پھر ذکاۃ حاضر ہوگی اور کھے گی کہ اے پرور دگار! میں ذکاۃ ہول 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بھی خیر پرہے 'پھر روزہ حاضر ہوگااور کھے گا کہ اے پرور دگار! میں روزہ ہول 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بھی خیر پرہے 'کہ اے پرور دگار! میں روزہ ہول 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بھی خیر پرہے 'اس کے بعد بندہ کے باقی اعمال اسی طرح حاضر ہول گے اور اللہ تعالیٰ

ابو قلابہ ایک شامی آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپنادل اللہ کے حوالہ کر دو'اور مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان۔ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان رسولوں پر اس کے کہ تم اللہ پر' اس کے فرشتوں پر'اس کی نازل کردہ کتابوں پر'اس کے رسولوں پر اور مر نے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)اس حدیث کوشخ الاسلام ابن تیمیہ نے "کتاب الایمان "کے اندر نقل کیاہے 'اور اس کے بعد فرمایا کہ اسے امام احمد اور محمد بن نصر مروزی نے روایت کیاہے۔

اور صحیح حدیث میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:
"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں"
اور بہنر بن حکیم سے روایت ہے 'وہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

"اسلام بیہ ہے کہ تم اپنادل اللہ کے حوالہ کر دو'اپناچر ہاللہ کی طرف پھیر دو' فرض نمازیں پڑھواور فرض زکوۃ اداکرو"۔

اس حدیث کوامام احمہ نے روایت کیاہے۔

=رہے ہو تو (بیے یقین رکھو کہ ) وہ تو ہمرحال تمہیں دیکھ رہاہے۔ پھراس نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جارہاہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ مجھے قیامت کی بچھے نشانیاں ہی بتادیں ؟ آپ نے فرمایا: (قیامت کی بعض نشانیاں ہی ہیں) کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے 'اور نظی پاؤل اور بر ہنہ جسم رہنے والے بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعدوہ آدمی چلا گیا' میں تھوڑی ویر ٹھرا رہا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جرئیل علیہ السلام سے جو تہیں تمہارا اللہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والاشخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں' فرمایا: یہ جرئیل علیہ السلام سے جو تہیں تمہارا دیا' کیسے کا سے کے تھے۔

#### ز کوۃ دو' رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو" (۱)

(۱) یہ حدیث صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی درج ذیل حدیث کا ایک گلزاہے :

"ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نمو دار ہوا' جس کے کپڑے بے حد سفیداور بال سخت سیاہ تھے 'اس پر سفر کے آثار نہیں تھے 'اور ہم میں سے کوئی اسے بہجانتا بھی نہ تھا'وہ آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا'اور اینے دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنول سے ملک دیئے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھے اور كمااے محد! آب مجھے اسلام كے بارے ميں بتائيں ؟ آب نے فرمايا: اسلام يہ ہے كہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمہ - صلی اللہ علیہ وسلم -اللہ کے رسول ہیں 'اور نماز قائم کرو'ز کو ہ دو'ر مضان کے روزے رکھواور استطاعت ہو تو بیت الله کا مج کرو۔اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سیج فرمایا 'حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتاہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کر تاہے 'پھراس نے کہاکہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں ؟ آپ نے فرمایا : ایمان سے ہے کہ تم اللہ یر 'اس کے فر شنوں پر 'اس کی نازل کر دہ کتابوں پر 'اس کے رسولوں پر اور بوم آخرت پر ایمان رکھو 'اور بھلی اور بری نقذیر ( کے اللہ کی جانب سے ہونے) پر ایمان رکھو۔اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بچ فرمایا 'پھر کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں ؟ آپ نے فرمایا : (احسان بیے کہ)تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو'اور اگریہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ تم اسے دیکھ =

# اسلام کی تفسیر

الله تعالی کاار شادیے:

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ التَّبَعَن ﴾ (سورة آل عمران: ٢٠)

پھر بھی اگریہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور میرے تابعد ارول نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سرسلیم خم کر دیا

\_\_\_\_

صحیح مسلم میں عمر (۱) رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"اسلام بیہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں 'اور نماز قائم کرو'

(۱) اصل کتاب "فضل الاسلام. "کے جتنے نسخے ہیں ان سب میں عمر کی بجائے ابن عمر وارد ہے 'لیکن صحیح یا تو عمر ہے 'جیسا کہ ہم نے اس نسخہ میں ذکر کیا ہے 'یا پھر ابن عمر عن ابیہ ہے 'کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے جیسا کہ مؤلف نے لفظ صحیح بول کر صحیح مسلم مر ادلیا ہے 'اور صحیح مسلم میں یہ روایت ابن عمر عن ابیہ – رضی اللہ عنما – کے طریق سے وارد ہوئی ہے۔

وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے مجالد (ا) سے ' مجالد نے شعبسی سے اور شعبسی نے مسروق سے نقل کرتے ہوئے بیان کیاہے کہ عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا:

"بعد میں آنے والا ہر سال اپنے سابقہ سالوں سے زیادہ براہے 'میں یہ ضیں کتا کہ فلال سال 'فلال سال سے زیادہ بارش والا ہے 'اور نہ ہی یہ کتا ہوں کہ فلال سال 'فلال سال سے زیادہ سرسبز ہے 'اور نہ ہی یہ کتا ہوں کہ فلال امیر 'فلال امیر سے بہتر ہے 'بلکہ بات دراصل ہے ہے کہ تمہارے علماء اور اجھے لوگوں کا خاتمہ ہورہا ہے 'اس کے بعد ایسے لوگ بیدا ہوں گے جو امور دین کو اپنی رائے پر قیاس کریں گے 'جس کے بیدا ہوں اسلام کو منہدم اور فناکر دیا جائے گا"۔

<sup>(</sup>۱) اصل کتاب "فضل الاسلام. "کے جو نسخے ہمارے سامنے ہیں ان میں مجالدگی بجائے مجابد کا لفظ وار دہے 'حالا نکمہ صحیح مجالدہے 'ابن وضاح کی کتاب میں بھی صراحت کے ساتھ مجالدہی وار دہے 'مجالدکے علاوہ جو بھی لفظہے وہ کتابت کی غلطی ہے۔

شامل ہے 'خواہ وہ عام ہویا بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو 'اہل کتاب کا ہویابت پرستوں کا 'یاان کے علاوہ کسی اور کا"۔

اور صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'انہول نے فرمایا:

"اے قاربوں کی جماعت! راہ راست پر گامزن رہو'اگرتم راہ راست پر گامزن رہو'اگرتم راہ راست پر گامزن رہو'اگرتم راہ راست پر گامزن رہو گے تو پر رہو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے 'اور اگر دائیں بائیں مڑو گے تو انتخائی گمراہ ہو جاؤ گے "۔

اور محمد بن وضاح نے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللّہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور حلقوں کے پاس کھڑے ہو کریہ فرماتے۔(۱)

(۱) مؤلف کااشارہ اس روایت کی طرف ہے جسے ابن وضاح نے اپنی کتاب "البدع و النہی عنها "میں روایت کیا ہے کہ ہم سے اسد نے محمد بن حازم سے 'محمد بن حازم نے اعمش سے 'اعمش نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ہمام بن حارث سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور حلقول کے پاسے کھڑے ہوگے تو ہوکر فرماتے: اے قاریوں کی جماعت! راہ راست پر چلو گے تو ہمت آگے نکل جاؤگے اور اگر داہ راست پر چلو گے تو ہمت آگے نکل جاؤگے اور اگر دائر دائیں بائیں مڑوگے تو بے حد گمر اہ ہوجاؤگے۔

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"میری امت کا ہر فروجنت میں داخل ہوگا "سوائے اس شخص کے جوانکار کروے "عرض کیا گیا کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کروے گا؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا "وہ جنت میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا "اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہوگا "اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا"۔

اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهماسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ تین ہیں:
(اول) حرم میں مجروی اختیار کرنے والا (دوم) اسلام کے اندر جاہلیت کاراستہ تلاش کرنے والا (سوم) کسی مسلمان کے ناحق خون ہمانے کا مطالبہ کرنے والا (سیح بخاری)

شيخ الاسلام ابن تنميه رحمة الله عليه فرمات بين:

"رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد "سنة الجاہلیة" (لیعنی جاہلیت کا راسته) میں انبیاء کے لائے ہوئے دین کے مخالف ہر جاہلیت کا راستہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی' اسی کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی تھم دیا ہے' تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔

مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں "سبل" یعنی دوسری راہوں سے مراد بدعات وشبہات ہیں۔(۱)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں تو وہ مردود و ہاطل ہے" (بخاری و مسلم) ایک دوسری روایت میں ہے:

" جس نے کوئی ایباکام کیا جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ کام مر دوداور نا قابل قبول ہے"۔

<sup>(</sup>۱)اسے ابن ابی شیبہ ، عبد بن حمید ، ابن المنذر ، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے مجاہد سے روایت کیا ہے ، جیسا کہ سیوطی نے "الدر المثور فی التفسیر الماثور " میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بیرروایت صحیح مسلم کی ہے۔

## اسلام میں داخل ہونے کی فرضیت کابیان

الله تعالی کاار شادیے:

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥) فِي الآخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥) جو شخص اسلام كے سواكوئی اور دين تلاش كرے تواس كا دين بركز قبول نه كيا جائے گا'اور وہ آخرت ميں نقصان پانے والول ميں ہوگا۔

اورار شادہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴿ (سورة آل عمر الن: ١٩) بِيثَكَ اللَّهِ كِيرَ وَيُنَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ (سورة آل عمر الن: ١٩) بيثك الله كے نزد يك دين اسلام ،ى ہے۔

نیزار شاویے:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (سورة الانعام: ١٥٣)

اور بھی دین میرا راستہ ہے جومتقیم ہے 'سو اسی راہ پر چلو' اور

ابودر داء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'انہوں نے فرمایا:
"عقلمندوں کا سونا اور ان کا کھانا کیا ہی اچھا ہے ' یہ بیو قو فول کی شب
بیداری اور ان کے روزوں پر کس طرح فوقیت لے جاتے ہیں' تقویٰ اور
یقین کے ساتھ ذرہ برابر نیکی' فریب میں مبتلالو گول کی بیاڑ برابر عبادت
سے کہیں زیادہ عظمت و فضیلت اوروزن رکھتی ہے "(۱)

= کتاب الزمد کے زوائد میں 'اور ابونعیم نے کتاب الحلیہ میں روایت کیا ہے۔البتہ مٰد کورہ الفاظ ابونعیم کے ہیں۔

(۱) اسے امام احمہ نے کتاب الزمد میں اور انہی کے طریق سے ابونعیم نے کتاب الحلیہ میں روایت کیا ہے 'امام ابن قیم میں روایت کیا ہے 'امام ابن قیم اس اثر کے بارے میں کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ اثر جو اہر باروں میں سے ہے اور اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ فقہ میں اور ہر کار خیر میں صحابہ کرام کو بعد کے لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔

"اللّٰدے نزدیک سب سے پسندیدہ دین 'آسان ملت ابراہیم ہے" (۱) ابی بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے 'انہوں نے فرمایا: "تم لوگ سنت اور صراط متنقیم پر گامزن رہو' کیونکہ ایسانہیں ہو سکنا کہ کوئی شخص سنت اور صراط مستنقیم پررہ کر اللہ کاذ کر کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آئکھیں اشکبار ہوں اور پھر اسے جہنم کی آگ چھولے 'اور جو بھی شخص سنت اور صراط منتقیم پر گامزن ہو کر اللہ کا ذکر كرے ' پھر اللہ كے خوف سے اس كے رونگٹے كھڑے ہو جائيں ' تواس کی مثال اس ور خت کی ہے جس کے بیتے سو کھ کیے ہوں اور اجانک آند ھی آئے اور اس کے بیتے جھڑ جائیں 'اسی طرح اس شخص کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس در خت کے بیتے جھڑتے ہیں' صراط مستقیم اور سنت کے مطابق کی ہوئی تھوڑی عبادت بھی 'صراط متنقیم اور سنت کے خلاف کی ہوئی زیادہ عبادت سے بہتر ہے "<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) اس معلق روایت کوامام بخاری نے اپنی کتاب"الادب المفرد" میں موصولاً ذکر کیا ہے' نیزامام احمد بن حنبل وغیرہ نے اسے محمد بن اسحاق عن داود بن الحصین عن عکر مہ عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے' یہ تفصیل حافظ ابن حجر نے "فتح الباری" کتاب الایمان' باب الدین بسر میں ذکر کی ہے اور اس حدیث کی سند کوحسن بتایا ہے۔

<sup>(</sup>٢) اسے عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں عبداللہ بن امام احمہ نے امام احمد کے =

قیراط پر کرے گا؟ تو نصاریٰ نے کیا۔ پھر اس نے کہاکہ کون عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک میراکام دو قیراط پر كرے گا؟ تووہ تم لوگ ہو۔اس بريہود و نصاريٰ ناراض ہو گئے اور کما کہ بیہ کیابات ہوئی کام ہم زیادہ کریں اور مز دوری کم ملے ؟ اس نے کہا: کیا میں نے تمہارا کچھ حق مار لیاہے؟ وہ بولے: نہیں' تواس نے کہا کہ توبیہ میرافضل ہے جسے جاہوں دوں "۔ نیز صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'وہ بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "الله تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ (کی فضیلت) سے محروم رکھا' چنانچہ یہودیوں کے حصہ میں سنیج کا دن آیااور نصاریٰ کے حصہ میں اتوار کا' پھر اللّٰہ تعالیٰ ہمیں لایااور جمعہ کے دن کی رہنمائی فرمائی' اور اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہول گے 'ہم د نیاوالول میں توسب سے آخری امت ہیں ،کیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے "۔ اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیقاً روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

#### ہوں جو تمہاری جان قبض کر تاہے۔

نیزارشادے:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُورًا يُورًا يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (سورة الحديد: ٢٨)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ' اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہر احصہ دے گا'اور تمہیں نور عطا کرے گا'ور تمہارے گناہ بھی کرے گا'جس کی روشنی میں تم چلو بھرو گے 'اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا'اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

" تمہاری مثال اور اہل کتاب (یہودو نصاری) کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اجرت پر چند مز دورر کھے اور کہا کہ کون صبح سے دو پہر تک میر اکام ایک قیر اط پر کرے گا؟ تو یہود نے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون دو پہر سے عصر کی نماذ تک میر اکام ایک

## اسلام کی فضیلت کابیان

الله تعالیٰ کاارشادہے:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِالْيَوْمَ وَيَنَا ﴾ (سورة نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ (سورة المائده: ٣)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکمل کر دیا 'اور اپنی نعمتیں تم پر بوری کر دیں 'اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پہند کر لیا۔ لیا۔

#### اورارشادے:

﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ النَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ أَعْبُدُ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ (سورة يونس: ١٠٣)

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودول کی عبادت نہیں کر تا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو الیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا

چونکہ ندکورہ بالا دونوں مخطوطے کتاب کے اصل مراجع و مصادر کی ظرف رجوع کرنے سے بے نیاز نہیں کرتے 'کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مخطوطہ مؤلف کے زمانہ کا نہیں 'اور نہ ہی مؤلف کے اہل علم اولا دوا حفادیا دیگر انکہ دعوت کی نگر انی میں تصبیح کر دہ اصول سے ان کا تقابل ہواہے 'اس کے نہم نے اس گرانفذر کتاب کے نصوص کی درج ذیل کتب کی روشنی میں صحفیق کر لیناضر دری سمجھا:

۱-وہ کتب حدیث جن سے مؤلف نے کتاب کے اندروارد نصوص جمع کئے ہیں 'اوروہ کتب حدیث جن سے اس کتاب کا گہرار بطہ ہے۔
۲- فن حدیث کی کتب جو امع 'مثلاً ابن اثیر کی "جامع الاصول"، عمر ک تبریزی کی "مثکاۃ المصانیج"، حافظ منذری کی "ترغیب و تر ہیب" اور امام نووی کی "ریاض الصالحین"۔

س-امام ابن وضاح قرطبی اندلسی کی کتاب "البدع و النہی عنها" جو کہ مؤلف کے مراجع میں سے ہے۔

کتاب کی اس خدمت کے بعد ہمیں امید ہے کہ زیرِ مطالعہ طبع سابقہ تمام طبعات سے زیادہ صحیح ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے 'وہی ہمارے لئے کافی اور بہترین کارسازہے۔

عبدالله بن عبداللطيف آل شخ اساعيل بن محمدانصاري

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه ازمحققين

میں (اساعیل انصاری) نے اور شیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل شیخ نے امام مجد دشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمة الله علیه کی کتاب "فضیلت اسلام "کے اس نسخه کا مندر جهذیل دو مخطوطول سے نقابل کیاہے:

ا- پہلا مخطوطہ شخ عبد الرحمٰن الحصین رحمۃ اللہ علیہ کے ترکہ سے دستیاب ہوا'جس کے آخر میں یہ عبارت درج ہے: (کمل هذا الکتاب بعون الملك الوهاب' و ذلك فی سنة ٢٠٦٦ سابع شعبان' بخط الفقیر إلی الدیان' عبد الرحمن بن عثمان) یعنی اس کتاب کی کتابت اللہ مالک و وہاب کی توقی سے ک/ شعبان ٢٠١١ھ میں مختاج کرم اللی عبد الرحمٰن بن عثمان کے قلم سے مکمل ہوئی۔ کتاب کے اندر اس مخطوطہ کی عبد الرحمٰن الحصین کے یاس موجود ہے۔ طرف (خع) سے اشارہ کیا گیا ہے' اور یہ مخطوطہ اس وقت شخ ابر اہیم بن عبد الرحمٰن الحصین کے یاس موجود ہے۔

۲- دوسرا مخطوطہ علامہ مفتی شیخ محمہ بن ابراہیم آل شیخ - رئیس القصناة رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ سے حاصل ہوا'یہ مخطوطہ مفیداور اس کی کتابت
مجھی داضح ہے 'لیکن اس کی شکل سے یہ ظاہر نہیں ہو تاکہ اس کی تصحیح ہوئی
ہے 'اور نہ ہی اس پر کا تب کا نام اور تاریخ کتابت درج ہے 'یہ مخطوطہ (المکتبۃ السعودیہ) سعودی لا بھریری ریاض میں موجود ہے۔

مدینہ طیبہ کے شائع کردہ مولانا محمد جونا گذھی رحمہ اللہ کے ترجمہ معانی قرآن کریم کو عموماً سامنے رکھا ہے 'جبکہ اصل کتاب کے ترجمہ کے وقت اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ حاشیہ میں محققین کی جملہ تحقیقات و تعلیقات کو برقرار رکھا جائے 'ان تحقیقات و تعلیقات سے آگر چہ عام اردو دال طبقہ کو چندال سر وکار نہیں 'تاہم ان سے اس ایڈیشن کی خصوصیت اور اس کی علمی و تحقیق حیثیت کا پہتہ چاتا ہے 'البتہ میں نے بعض وہ تعلیقات حذف کر دی ہیں جن کا تعلق کسی لفظ کی تحقیق سے تھا اور اس لفظ کے بارے میں کتاب کے نسخوں کے مابین موجود اختلاف سے ترجمہ لفظ کے بارے میں کتاب کے نسخوں کے مابین موجود اختلاف سے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں بڑتا تھا۔

میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کو ہوں کہ وہ اس کتاب کو خاص وعام ہر ایک کے لئے مفید بنائے 'آمین۔

و صلى الله وسلم على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين–

ابوالمكرّ معبدالجليل

#### بسم اللد الرحن الرحيم

### مقدمهازمترجم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

زیر نظر رساله امام مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوباب رحمة الله علیه کی عربی تالیف "کتاب فضل الاسلام" کا ترجمه ہے 'جسے دفتر تعاون برائے دعوت وارشاد سلطانه' ریاض کی طلب پر میں نے اردو میں منتقل کیا ہے۔

یہ ترجمہ کتاب کے اس نسخہ کوسامنے رکھ کر کیا گیاہے جوشخ اساعیل بن محمد انصاری رحمہ اللہ اورشخ عبد اللہ بن عبد اللطیف آل شخ حفظہ اللہ کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ دار الا فتاء ریاض سے شائع ہواہے اور جو اپنے سابقہ تمام ایڈیشنوں پر فوقیت اور نمایاں خصوصیت رکھتاہے 'جیسا کہ یہ بات محققین کے مقدمہ سے عیال ہے۔

کتاب کے اندروار و قرآنی آیات کے ترجمہ کے لئے میں نے شاہ فہد قرآن شریف پرنٹنگ تمہیلیحس (مجمع الملک فہد لطباعتہ المصحف الشریف)

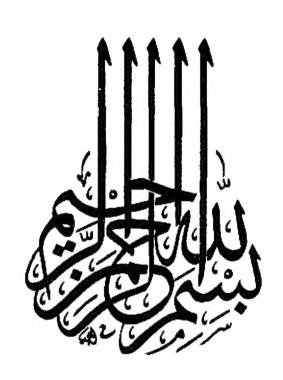

#### حقوق الطبع محفوظة للمكتب الطبعة الأولى ٢٠٤٠هـ - ١٩٩٩م

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة ، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان

فضل الإسلام / ترجمة أبو المكرم بن عبدالجليل - الرياض.

۷۲ ص ؛ ۱۲ × ۱۷ سم

ردمك : ٥ - ٧٣ - ٨٢٨ - ٩٩٦٠

النص باللغة الأردية

١- الأخلاق الإسلامية

٢- الفضائل الإسلاميةب- عببدالجليل ، أبو المكرم ، مترجم أ- العنوان

Y . / . 9 AV ديوي ۲۱۲,۲

> رقم الايداع ٢٠/٠٩٨٧ ردمك : ٥ - ٧٣ - ٥ : ٩٩٦٠

# فضيات اسلا

شيخ الاسلام محمرين عب رالويات رمالله

شيخ عالله بن عبداللطيف آل شيخ

شيخ المكال بن محدالصاري

اُرُدورْجِهِ ابُواکرِم عَبِ الحليل<sup>؛</sup> ابُواکرم عَبِ الحليل

نطرتانی عبدلقدوس محدندریه محمد مخارسیال عبدا میم

دفتر تعادن برائے دعوت وارسٹ دسلطانہ فون ۷۲۰۰۰۷ فاکس ۲۵۱۰۰۵ بوسط یکس ۹۲۹۷ رمایش ۱۱۲۲۳ سومدى رود -مملكت سعودى عرب